يارم ولأنذار سالة عليهم مفت بسلالشاءت نمبرا فضارتهم واكعلم رميش المتحلين رأس لمتعيث موليناشاه نقى *على خان* جمعينت اشاءئت المستشت كالبيتنان نورم بحد كاغت زى ازار كرايي

## بعش لفظ

دین اسلام ، ذربب اور عقیده کی پہچان اوراس سے بچاؤکینے علم ضرفری ہے بکا ملم سے بغیر دین واسلام کا وجود بھی مکن نہیں علم کا حاصل کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ ورند ایمان واسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آنے تک نہیں سناا ورد یکھاکہ سی کو بغیر علم سے معرفت خواور سول اور دین واسلام کی حاصل ہوئی ہو۔ کوئی نہ کوئی علم صرور ہوتا ہے۔ خواہ علم لدنی ہو کا علم سبی ۔

ملم لدقی توفاص عطیهٔ خداوندی ہے وہ جس کوچاہے عطاء فرا نے اور علم کبی یعنی حاصل کیا جانے والا علم جوکسی معلم واستاد کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتا۔ اس کی نضیلت و بزرگی بربہ رسالہ ترتیب دیا گیا ہے اسس کے مرتب مولف آسان علم وحکمت کے وہ تابندہ سورج ہیں جن پرعلم ہمیشہ ناز کرتا ایسے گا اس عظیم عالم نے ہندویاک ہیں بودہ علم کی ایسی آبیاری فرمائی کہ بڑھتے وہ ایک عظیم عالم نے ہندویاک ہیں بودہ علم کی ایسی آبیاری فرمائی کہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک تناور درخت بن گیا ۔ اور مختلف قسم کے بھول ظاہر کئے۔ فواہشمند حضرات دور دراز سے سفر کرے اس شجر علمی سے شمر اور بھل حاصل کر گئے۔ اورا تناماصل کر گئے کہ جگہ جگہ اس فیصل کو عام کر دیا۔

اسس وقت پاکتان و مندوستان بلکرب و عجم میں اس رونوی شحرکی شاخیں موجود ہیں۔ یہ سارا فیف اعلام زت امام احدرضا خان رحمته الشرعلیہ کا ہے۔ نہیں بنیں بلکہ یہ فیص خادم رسالت کا ہیں جس کورسول الشرصلی الشیعلیہ وسلم نے افغانستان سے اعضا کر مندوستان ہیں جہہ کہ فیص جاری کرنے کے لئے بہنچا دیا۔ بعنی اعلام زت کے والد گرای عارف بااللہ مولانا نقی علی خان رحمته الشیعلیہ انہوں نے بعنی اعلام زت کے والد گرای عارف بااللہ مولانا نقی علی خان رحمته الشیعلیہ انہوں نے

ه رایکی ایمی توشام کی سرخی بجی شهیں ضدر درکر، لیت و تعلی درکزاب جی لوث جا

اس وقت المسنت كى سى عدى و صلافز اكام بهيى بود با (الا ما شا الله ما شا الله ما سه باره بيع تك بشكل برها قى مارس بي پرها تى كه به مالت به كردن كى آخه سے باره بيع تك بشكل برها قى بوقى به بيع بي معندرت كے ساتھ اكابرين مارس سے سوال كرتا بون كردل بر باتھ ركه كر بيع بيع بنا فكر كا مياب پرها تى كے بئة اتناسا وقت كانى بيء با نه بون كے برا بر به داور كيا آب حضات نے اتنادقت ليكر كاميا بي حاصل كى به به مگر اكابرين بهى كس كري . آج كا كال اب علم بهى اس تدر عيش برست بن چكا به . كروقت بي بجه اور بي بي بوجات تواسكى كري در در بون لكتا ب جاتى برجاتى آئے لكتى ب اور بي بي بوجات تواسكى كري در در بون لكتا ب جاتى برجاتى آئے لكتى ب اور بي بي بل بدل بدل كر بي بي اس برطره يركشوق دو مي خوالى دو فوق در برت حاصل كى جائے تواب بي انسال دازى دردى بن سكتا ہے ۔ ميرا توري بي جائے تواب بي انسال دازى دردى بن سكتا ہے ۔

وه کون ساعقدہ ہے جودا ہونہیں سکتا ہمت کرے النال توکیا ہونہیں سکتا

اس وقت بہت سی سلخ حقیقتیں میرے دہن میں جوشش زن ہیں اور تلملاری ہیں مگر کیا کروں ،کہیں کوئی ناراض مذہوجاتے۔ ورند

م مر ہوں میں شکوے سے اوں اراگ سے جیسے با جا اک درا چھیٹریتے ہی مرد کیھیے ہوتا ہے کیا اور کھیے در کیھیے ہوتا ہے کیا اور کھی ذہن میں یہ سوقت بھی آتی ہے کہ

م كون سنتا سية تيرى نا ضع نإدال چپده طاق ميں پندو نصيحت كوا شاكر ركھت

امام اعظم الوحنيف ك طرح زياده كتابي لكففى كابات زيادة زور برصف بر صرف كيا - اوداليى خاص طرزاور قلى لكن سے این فرزندار جند كو بردها ياكم تيرة سال كى عمري ماہر علوم بنا ديا ـ اور بھراس علم كى مدد سے آپ سے معا مزادہ نے بين منتف علوم ميں مهارت نامة ماصل كرى ـ

اور پھراس صاجزائے نے اپنے والد کے شیر علی سے فیف حاصل کرے۔
ہماری خاطراس کے تمرکو ذخیرہ کی تشکل میں جھوڑ گئے۔ بعنی ہزار سے بھی زائد
کتب لکھ گئے جس کا جی چاہے یہ تمر حاصل کرے مگرافسوس کواس تمر علم کوکیڑا اور
دیمک لگ گئی مگر ہم خفلت کی نمیند سوتے ہے۔ اوراس وقت بک نیم خوابی
کاعا کم سے میں دعاکرتا ہوں کہ پروردگار عالم، عالم ماکان و ما یکون صلی التُعلیم نیم کے معلین مٹریفین کے صدر فے میں شینوں کو پورا پورا برا و فرطے۔ اسین

سینوں کی اسس ففلت کودیکھ کردرددل کا اظہار کرتے ہوئے اورخوا ،
ففلت ہیں ست شدہ سینوں کو جگل نے کے لئے بحن المسنت مولانا نقی علی فاں
رحمت اللہ علیہ نے یہ مختصر سالہ ترتیب دیا ہے۔ اس اُمید پرکہ شاپرا ترجائے ترب
دل ہیں ہیری بات۔ اور توعم لکر ہے۔ مگر ہم تواس قدر دنیا ہیں کھوچھے ہیں کہ
شاپراسس رسالہ کو پڑھنے کا بھی ہمیں وقت نہ ہو۔ افنوسس!

سينو! جاگو! أورا بنى عالت كو بدلو- قرآن تهيس بكار بكار كه و اورا بنى عالت كو بدلو- قرآن تهيس بكار بكار كه و ابنى نغمت بن ين الله كدى قوم ابنى نغمت بن من الله كدى قوم ابنى نغمت بن ما بانفسهم و سورة الدور، آيت سال بدل دو فودا بنى عالت دباس ما بانفسهم و سورة الدور، آيت سال

فلانے آئے بھا اُس فوم کی حالت نہیں بدلی نہوجس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دافبال) اب بھی دقت ہے ہوش کرو، ادرواپس آجاؤ۔

## ب<del>ه والرشان</del> بر

ٱلْحَمُهُ لِلَّهِ مَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَلِمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَالِيهِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَالِيهِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

بعد حمد وصلوۃ کے واضح ہوکہ پہن فضائل و فوائد علم دین کے واسطے ترخیب مومنین کے تکھے جانے ہیں۔ امام غزالی رحمت الشیلیہ فرماتے ہیں علم مدار کارا ورقطب دین ہے فی الواقع کوئی کمال دنیا و آخرت میں ہے اس صفت کے حاصل اور ایمان ہے اسکے کامل نہیں ہوتا۔ تاخرت میں کے علم نتواں خدا را سٹنا خست کے علم نتواں خدا را سٹنا خست

اسی جگہ سے کہتے ہیں کہ کوئی را ہ جناب احدیث کی طرف علم سے قریب تراورکوئی چیز خدا کے نز دیک جہل سے بدتر نہیں ۔ العلم باب اللہ الاقوب والجدہ ل اعظم حجا ب بینائے وبین اللہ ۔

علم وجب حیات بلک عین حیات ہے جہل مودث موت بلک خود موت ہے -

ولنعمماقيل لاتعب على الجهول حلية فذاك ميت وتوبه كفن-

اگرفداکے نز دیک کوئ شے علم سے بہتر ہوتی آ دم علیال لڑا کو تقابلہ ملائکہ میں دی جاتی ۔ تبہیج وتقدلیں فرشتوں کی علم اسما کے برا برند کھے ہو بہرمال یہ ناکارہ کھ کھے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ آیتے محسن اہسنت کی زبان سے قرآن وسنت کی روسٹنی پی علم اور علماً کی فضیلت پڑھتے۔ اور عمل کیجتے ا عاال دائع لمیں ہم سب کوعلم پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت و توفیق عطار فرما۔ اور علم سے اجا ہے کو پچھیلانے کی ہم سب ارزانی فرما۔ سب بہ آتی ہے دعا بن سے تمت شہری

زندگی ہومیری پر وانے کی صورت یارب علم کی سنت معسد ہو مجھ کو عبتت یارب (اقبال علیالرحت)

السليم \_

احفرانناس طالب لعلم ظهودا حمد فيفى خطيب دامرام العن مسجد ميبي ادركراجي . چىمى آيت، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِيَةُ وُلُونَ (مَنَّابِهِ كُلُّ مِّنَّ رِيرَ رِيرِ الْعِنْ عِيرِ أَرْدِيرِ

عِنْدِرَيِّنَا وَمَا يِذَّكُرُ إِلَّا أُولُوالْا لُبَابِ

آور بکے لوگ علم میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے سب ہما رے رہے ہوں۔ رب کے پاس سے سے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے ۔

يه آنيت الطلم كم كمال ايمان اورعقل اورنهايت القياديرد لالت كرتي ہے۔ يا يخوس آبيت ؛ -

إِنْكُمَا يَخُشُهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ عِ الْعَكُمَا عُ

جزي نيست كه ورتي الديك بندول ميس سع علما

اوروجه اس حصر کی طاہر سے کہ جب تک انسان خداکے قہراور بے پرواہی اورا توال دوزخ اورا توال قیامت کو ہتفصیل نہیں جانت حقیقت خوف وخشیت کی اُس کوحاصل نہیں ہوتی اور تفصیل ان چیزوں کی علما کے سواکسی کومعلوم نہیں ۔

حیلی آیت:-وَلَكِنَ كُوْدُوْ الْهِنِیِّینَ بِمَاكُنْ تُمُ تُعَلِّمُوْنَ الْحِتٰبَ وَبِمَاكُنْ تُوْدُوْنُ ولیکن ہوجاؤتم اللہ والے بسبب کتاب جاننے تمہارے اور بسبب درس کرنے تمہارے کے -

یماں سے ظاہر برواکہ مقتضائے علم بیر ہے کہ آدمی تمام عالم سے علاقہ قطع کرے خدا ہی کا ہوجا وے اورائسی سے کام رکھے اس واسط عالم کومولوی کہتے ہیں منسوب بمولی بینی الشروالا-

ساتوس آيت: مَنْ يَتُّوْنَتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ الْوَتِي نَحَيُراً عَنِيراً علم حقائق ودبگرعلوم دمینیه کی بزرگ کس مرتبه میں ہوگ جے۔ قیاس کن زگلتان من بہاد دا ارمنشا دحت رکیّا بی

السُّرَجِل جلالهُ وعم نوالهُ فرما تابع ـ

شَهِدُاللهُ النَّهُ اللهُ الل

گواہی دی اللہ نے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوا اس کے اور عالموں نے وہ باانصاف ہے۔

اس آیت سے نین فصلیتیں علم کی نابت ہو بیں۔

اول خدا مع وجل نے علمار کوائی اور فرشتوں کے ساتھ فرکھیا اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ نہا بت نہیں رکھتا۔

دوم اُن فرشتوں کی طرح اُپنی وحداً نینت کا گواہ اور اُن کی گواہی کو وجہ نبوت الوہدیت قرار دیا۔

سوم اُن کی گواہی ما نندگواہی ملائکہ کے معبئر کھے ہوائی۔ دوسرمی آبیت میں اپنی اورعالم ک گواہی کوکا فی فرمایا۔ قُلُ کَفِے بِاللّٰہِ سَنَیھِیْداً ہُلِیْنِی وَ ہُیْنَکھے کہ وَمَنَ عِنْدَ کَا عِلْمُ الْبِحِ تُنِبِ کہہ کا فی ہے اللّٰدگوا ہ میرے اور بہائے بیچ میں اوروہ شخص میں کے پاس کا کما ہے تیسری آبیت

يَرُفَحُ اللّٰهُ النِّهِ يَنَ الْمَنْوُامِنَحُ مُ وَالْكِذِيْنَ الْوُلُوُالِعِلُمَ دَرَجُتٍ ط يعنى اللهُ تعالىٰ بلندكريے كا النّ لوگوں كے جوايمان لائے تم ميں سے اور اُن كے جن كوعلم ديا گيا ہے درجے ۔

یہاں سے نابت ہواکہ علم ایمان کی طرح بلندی مرات کا مبد ہے

بزرگ عالم کی عا بدیرالیسی ہے جیسے میری فضیلت تمہالے کمٹرم اوروارد ہواکہ جب پروردگارقیامت کے دن اپنی کرسی بروا سطے فیصلے بندوں کے بیٹھے گا۔ علماسے فرمائے گا۔ إِنِّي كُنُهُ ٱجُعَلُ عِلْمِي وَحِلْمِي فِيُكُمُ إِلَّا وَٱنَّا أَرْبُدُانُ الْفُفِرَ لَكُمْ وَلَا أَبَالِي -خلاصمعیٰ یہ سے کمیں نے اپناعلم وحلم تم کوصرف اس ارادہ سے عنایت کیا کہتم کو بخش دوں اور تھے کچھ مرواہ نہیں ۔ ببیقی روایت کمیتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرملتے میں اللہ بھا جوا دیسے اور میں سب آدمیوں میں برانسی ہوں اور میرے بعدان میں براسنی وہ سےجس نے کوئی علم سیکھا کھراس کو کھیلا دیا۔ ذہبی نے روایت کیا کہ دسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماکی دوا توں کی سیامی اور شہیدوں کا خون تولاجائیگا روشنائی ان کی دوا توں کی منہبدوں کے خون برغالب آئے گی۔ ا حيار العلوم مين مرفوعاً روابيت كرتي بي كه خدائ تعالى قيا کے دن عابدوں اورمجا ہدوں کوحکم دے گابہشت میں جا وَ علماً عِن كري كے اللی الحفول نے ہمارے بتلاتے سے عبادت كى اورجها دكيا۔ حکم ہوگائم میرے نز دیک بعض فرشتوں کے مانندہ و شفاعت کروکہ تمہاری شفاعت قبول ہولیس شفاعت کریں گے بھر بہشت میں جادیں گے عديث سرليف ميس إياع ح تنخص الب باب علم كا اورون کے سکھانے کیلئے سکھے اس کوسٹر صدیقوں کا اجر دیا جا وے اور معالم التتزيل مي لكهاب كررسول الشصلي الشدعليه وللم ن فرمايا بونتخص طلب ميس سفركرتاب فرشة ابين بازووس سع أس برسايه

جوحکمت دیاگیا بهت محلائی دیاگیا۔ اورظا ہرسے كد جوبهت مجلائى ديا كيا اُس كا مرتبرهي بهت

وَيُلكَ الْاَمْثَالُ نَضُورُهُ إِلنَّاسِ وَمَا يُعَقِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ يه كهاوتى بيان كرتيبي سم وكون كے لئے اور نيدي سمجنة ان كومكرمانن والے اس آبیت سے ثابت ہواکہ کلام اللی کے بھیدا ورخداکی باتوں

ك اسرارعلماك سوأكوني نهيس جانتا-

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْ تُكُوالُعِلُمَ وَيُلَكُمُ تُوابُ اللَّهِ حُيْرُ لِكُنَّ امْنَ وَعُمْلَ كهااك لوكون في علم ديت كت خوابى تم يراواب خدا كابهترى اُس سے لئے جواہمان لائے اورا چھا کام کرے۔

بهاں سے ظاہر بہواکہ قدر ومنزلیت دار آخرت کی علما ہی خوب جانتے ہیں۔

قُلُ هَلُ يَسُتُوى الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُعَلَّمُونَ توكد كيابرابري وه لوك كه جانعة بي اوروه لوك بونسين جانے یعنی جاہل کسی طرح عالم کے مرتب کونہیں بہنجتا۔ هرمان رسكالت مآب صلى الدّتعالى عليه وسلم ترمذی نے روابیت کیا کہ دسول الٹیصلی الٹرعلیہ دسلم کے سامنے دوآدمیوں کا ذکر ہوا ایک عابد دوسراعالم آب نے فرمایا . فَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ حَفَضُلِي عَلَىٰ اَدُ نَا حُكْمُ

يس جوعلم حاصل كري اس نے بطاحصة حاصل كيا-

بن بر الما برفرما تا سے ایک میں فرارد ہوکہ جوشخص طلب علم میں کوئی راہ جائے گا خدا اس کے لئے بہشت کی راہ آسان کرے گا اورجب کچھوگ خدا کے گھروں سے کسی گھریں جمع ہوکرکتا ب اللہ بڑھے جستے ہیں اور آپس میں درس کرتے ہیں اور آپس میں اور آپس میں اور آپس میں اور آپس میں درس کرتے ہیں اور آپس میں اور اسے اور درجت ان کوڈھا نب لیتی ہے اور فرھا آپ لیتی ہیں۔ اور خدا اپنے پاس والوں اور فرشنتے ان کو ہرطرف سے گھر لیتے ہیں۔ اور خدا اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے لیتی فرشتوں بران کی خوبی اور اپنی شامندی سامندی اور اپنی شامندی اور اپنی شامندی سامندی اور اپنی شامندی سامندی سا

ری برسی الله عنه کی حدیث میں ہے عالم کی مجلس میں صافر ہونا ہزار رکعت منماز اور ہزار مبیار وں کی عیادت اور ہزار جنازوں ہونا ہزار رکعت منماز اور ہزار مبیار وں کی عیادت اور ہزار جنازوں پر حاصر ہونے سے بہتر ہے۔ کسی نے عرض کیا یارسول الله اور قرات قرآن سے بھی افضل سے قرآن یعنی کیا عالم کی مجلس میں حاصر ہونا قرات قرآن سے بھی افضل سے فرمایا آیا قرآن کے علم کے نفع بخت تاہے یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے نفع بخت تاہے یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے حاصل نہیں ہوتا۔

امام می السنة بغوی معالم التنزیل میں <u>اکھتے ہیں</u> کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کی طاہر ہے کہ عابد الین نفس کو دوزخ سے بھاری ہے اور شیطان کے مکرو فریب سے بھاتا ہے اور شیطان کے مکرو فریب سے میں کہ دوری کے ا

ا کاہ کریا ہے۔ ترمیزی کی معدیث میں ہے بہ تحقیق اللہ اوراس کے فرشتے اور سب زمین والے وورسب آسمان والے یہاں تک کم چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ چھی بیرسب دود مجھیجتے ہیں علم سکھانے والے ہی کرتے ہیں اور کچھلیاں دریا میں اورآسمان وزمین اسکے حق میں دعاکرتے ہی۔ امام عزالی نے روابت کیاکہ عالم کوا بک نظر دیچھناسال بھرکی نمازروزہ سے بہت رہے ۔

بخاری اور ترمذی نے بسند صحیح روابت کیا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کے فرمایا

اللالميسدو مساسروي مَنْ يَتَوِج اللَّهُ مِهِ نَعَيُواً يَكَفَيْ هُهُ فِي الْسِرِّيُنِ خَدَّائَ تَعَالَىٰ جس كے ساتھ بھلائى كاالادہ كرتا ہے اسے دي ميں دانن من كرتا ہے۔

اشباه والنظائر میں لکھاسے کہ کوئی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوٹنا سوا فقیہ کے کہ باخبار مخبرصادق حانتاہے اس کے ساتھ خدانے کھلائی کا ادادہ کیا ہے۔

در مختار میں اسمیل بن الی رجا سے نقول سے کہیں نے امام محد کوخواب میں دیکھا حال پو چھا کہا مجھے خدانے بخش دیا اور فرمایا اگرمیں سخھ پر عذاب کرنا چاہتا علم عنابت نه فرماتا۔

ابو دا و د بے ابو دردارسی الشعنہ سے روابت کیا کہ رسول للہ صلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی ایک داہ جلے خدا اُسے بہشنت کی الم ہوں سے ابک داہ چلا دے گا اور بے شک فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضا مندی کے واسطے بچھاتے ہیں اور بیشک عالم کے لئے استعفار کرتے ہیں۔ سب زمین ول اے اور سب آسمان والے بہاں تک کہ محملیاں بانی میں اور بیشک فضل عالم کا عابد بیا لیسا سے جیسے بچود حویں رات محملیاں بانی میں اور بیشک فضل عالم کا عابد بیا لیسا سے جیسے بچود حویں رات محملیاں بانی میں اور دیناروں برا در بیشک علماً وارث انبیا سے جورول اے در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث محمول اسے بیسٹک بیم بروں نے در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث محمول اسے بیسٹک بیم بروں نے در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث محمول اسے بیسٹک بیم بروں نے در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث محمول اسے در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث میراث میں در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث میں در بیم اور دینار میراث منہ تھوڑی علم کو میراث میں در بیم اور دینار میراث میں در بیم در بیم اور دینار میراث میں در بیم اور دینار میراث میں در بیم در بیم اور دینار میراث میں در بیم اور دینار میراث میں در بیم در بیم اور دینار میراث میں در بیم اور دینار میراث میں در بیم اور دینار میراث میں در بیم د

بولوگوں کو کھیلائی سکھا تا ہیے۔

امام غزالی اصیا العلیم میں روایت کرتے ہیں کہ رسول الدصلی الد علیہ وسلم فرمائے ہیں نزدیک تربوکوں کے درجۂ نبوت سے علماً وثیا ہدین ہیں بعنی ان کا مرتبہ بیغیروں کے مرتبہ سے برنبست تمام خلق کے قریب ہے کہ اہل علم اُس چیز برجو پیفیرلائے دلالت کرتے ہیں اور اہل جہا داس چیز برکہ بیغیرلائے۔ تلواروں سے لطتے ہیں۔

مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب آدی مرتا ہے اس کاعمل نقط ہو جا تا ہے۔ اس کاعمل نقط ہو جا تا ہے۔ اس کاعمل نقط ہو جا تا ہے۔ میں اسے کوئی صدفہ جا رہے چھوٹ گیا یا الیسا علم ب سے توگوں کو نقط ہو یا لوگا صالح کہ اس کے واسطے دعا کرے یعنی تین بچیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی یا تی رہتا ہے۔

ابراہیم علیالسلام سے ارشادہوا۔ اے ابراہیم میں علیم ہوں ہرعلیم کو دوست دکھتا ہول یعنی علم میری صفت ہے اور جو میری اس صفت پر ہے وہ میرا محبوب ہے۔

بزرگان دین کے اقوال،۔

مولی علی فرماتے ہیں کہ عالم روزہ دارستب بیدار مجاہرے افضائے کسی نے مجتہدالو بحر سے بوج کے فقیہ کو قرائت قرآن بہتر ہے یا درس فقہ فرمایا الومطیع سے منقول سے کہ ہمارے اصحاب کی کتا ہوں کو بغیر قصد مسیکھنے کے دیچھنا شب بیداری سے بہتر ہے۔

ابو دَروا رضی اللّٰدُنْعَالیٰ عنه فرمائے ہیں مجھے ایک مستلہ سیکھنارا کے بھری عبادت سے زیارہ عزیز ہے۔

عمرصی الله عنه کہتے ہیں ہزارعا بدقائم اللیل صائم النہارکامرنا ایک عالم کی کہ خدا کے حلال وحرام پرصبر کرتا ہے موت کے برابر نہیں۔

امام غزالی <u>لکھتے ہیں</u> کہ عیسی علیات لام فرما نے ہیں عالم بال کوملکوت آسمان میں عظیم بینی بڑاسٹنخص کہتے ہیں۔

اسی طرح فضائل و فوائداس صفت کے اخبار اور آنادیس بیتمار وارد ہیں۔ مرف بہ بات کہ وہ صفت جناب احدیث اور حصرت رسالت کی ہے اس کی فضیلت ہیں کفا یت کرتی ہے۔ کھلائ دونوں جہان کے علم سے حاصل ہوتی ہے اور سعادت وارین بوسیلہ اس صفت کے ہاتھ آتی ہے جا ہل در حقیقت حیوان مطلق ہے کہ فضل انسان کی ناطق ہولیں آدمی کولازم ہے کہ اس دولتِ عظلے کے تحصیل میں کوشش کرتا رہے اور اسکے موا نع کو دفع کرے اور موانع اس صفت کے آگھ ہیں۔

ما نع اول شیطان کہ جس قدر عداوت علم سے رکھتا ہے اور فت سے نہیں رکھتنا اور جس قدر وسو سے اس کام سے رو کنے کیلئے دل میں ڈالتا کسی اور کام سے رو کئے کے لئے نہیں ڈالتا مگرطریق وقع اس کا سہل ہے مرجب مسلمان علم کی فضیلت و بزرگ اور طلب علم کے لوّاب کوکر شمر اس کامذکور ہوا تصور کرے گا شیطان کی بات ہر گرز رہ سنے گا آیہ و صدیب شکے مقابلہ میں اس ملون کا وسوسہ کیا اعتباد رکھتا ہے۔

دوم نفس کہ محنت و مشقت سے تنفر اور آسائش وراحت کی طرف مائل ہے لیکن جب آدی خیال کرتا ہے کہ دنیا دارفانی اور آخرت عالم جا دوانی ہے اگریہاں طلب علم میں کھوٹوی محنت کہ ہزاروں لطف و کیف سے فالی نہیں اختیار کروں گا اس عالم میں بڑے بڑے مرتبے باقی گا تو نحنت و مشقت اسے سہل ہوجاتی ہے یہاں تک کہ بعدایک عرصے کے ایسا مزہ اورلطف حاصل ہوتا ہے کہ اگرایک روز کتاب نہیں دیکھتا دل ہے جبن ہوجاتا ہے۔

قرآن میں بیان فرما یا جوشخص علم کی قدر ومنز لدے جا نتاہے سلطنت بھنت کشورائس کے نزد بک کھے قدر وقیمت نہیں رکھتی ۔

نقل ہے کہ ایک امید واربادشاہ کے دربارمیں گیا بادشاہ نے کہانو جاہل ہے ہماری خدمت کے لائق نہیں اس نے امام عزالی سے علم حاصل کیا اوراس کی لذّت اور دنیا کی آفت اور صحبت ملوک وامراکی مصرت سے واقف ہوا ایک روز بادشاہ نے اُسے بلایا اورامتیان کے بعد فرمایا اب توہماری ملازمت کے لائق ہوگیا جوعہدہ چاہیے حاصر ہے اس فرمایا اب توہماری ملازمت کے لائق ہوگیا جوعہدہ چاہیے حاصر ہے اس نے کہا جب میں آبکے کام کا نہ تھا اوراب آپ میرے کام کے نہیں جب سے نے مجھے پندنہ کیا اوراب میں آب کو پیندنہ ہیں کرتا۔

مان نینجم تحصیل مال او دخلا ہر بھے کہ تروت اس دولت باتی کے برابر نہیں ہوسکتی مال رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ہروقت مدوکر تاریخت بہاں تک کہ بہشت میں کے جاتا ہے مال خرج کرنے سے گھٹتا ہے اور علم بیڑھا نے سے بڑھتا ہے مالدا دمال کانگہبان ہے اور علم عالم کی نگہبان کرتا ہے علاوہ بریں جوشخص خدا کے واسطے تحصیل مال برطلب علم کو ترجیح و تیا ہے خدا اُسے محتاج مہیں رکھتا۔

اُمامُ عَزالَی احیا العلوم میں دوابت کرتے ہیں مست تفقہ فی دین الله عزوجل کفاہ الله تعالیٰ ما اهد ورزق من حیث لا پیخشب جوشتی دین خدامیں دانائی حاصل کرتا ہے خدائے تعالیٰ جل شانہ اس کواس چیزسے کہ ممگین کرے کفایت کرتا ہے اوراس کوالیی جگہسے کنہیں جانتا دزق پہنچا تاہیے۔

ما نع سنستم خطرما آل كرجب أوى قلدت عمرا وركمى فرصت كوخيال كرتاب كجراكركم وقت مي عبوراس

سوم خلق کرتعلق اس سے تحصیل علم کو ما نع ہوتا ہے لیکن ابندام امرمیں کھوڑا وقت اس کام کے واسطے خاص کرسکتا ہے اور جب کیفیت علم کی حاصل ہوتی ہے از نود کتاب کے سواتمام عالم سے نفرت ہوجاتی ہے ۔۔

ہمنشینے برا زکتا ب مخواہ کہ مصاحب بودگہہ وہیگاہ اپنچنیں ہمدم ورفیق کہ ید کہ زنجید وہم نرنجا نبد مانغ جہام طلب عزت اورا دینے تامل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرانغ جہام طلب عزت اورا دینے تامل سے ظاہر ہوتا ہے کہ

عزت دنیای عزت انفرت کے مقابلہ میں کھ حقیقت دبنی جان ذکت میں گانا اس و ان ذکت میں گانا میں ان دکت میں گانا ہے اور جوعلم کی دنیا کو جاہ و صنعت برترجیح دیتا ہے خدا نے عزوم اسے دنیا کی عرض عنایت کرتا ہے۔

ابواسود کھنے ہیں کہ علم سے کمی چیز کی عربت زیادہ نہیں بادشاہ سب بوگوں کے حاکم ہیں اور علما ابادشا ہوں کے دیکھواس زمانہ میں بھی جی حکام وقت اہل اسلام کے مقدمات ہیں ۔

اليك نكته علمى في مورضعيف كايه مرتبه كياكه برور د كارف اس كاقصته

ر ملے گاعلم پرکس طرح محنت کرنگا۔ کے پراگندہ روزی پراگندہ دل

اوربطی وجہ اُن کی قوت کی یہ سے کہ دفع اُن کا طلبہ سے افتیارمیں نہیں ہاں روسا رکوام اور اہل اسلام اگرایک دو مدرس اورکسی قدر وظیفہ طلبہ کے واسطے مقرد کردیں توطلبان دونوں موانع سے بجات پاکریفراغ خاطر طلب علم میں کوشش کریں اورجس قدر نواب بھرصانے اوربطیصنے والوں کو کہ صدونہا بت نہیں رکھتا کہ اُس قدر بلکہ اس سے زیادہ مدرسہ جاری کرنے والوں خصوصاً اس شخص کوجواوروں کواس امرفیری ترغیب دے حاصل ہو۔

میمع مدسیت میں آیا ہے الدال علی الحنیر کفاعلہ معلائی یردلالت کرنے والامانند کھلائی کرنے والے سے۔

سوا اس مے معاص ستہ کی اور کئی حدیثیں بھی اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں جس کا جی جاہیے دیکھ لے اور بر بھی سجھ لوکہ اجراعمال کا باعتبارا وقات واسوال کے مختلف ہوتا ہے اسی واسطے تواہی جا بارا کا جہوں نے ابتداء اسلام میں ترویج علم اور تائیدوں میں جا اس اور کوششش کی اور لوگوں کے تواہ سے مراتب زیادہ ہے بس جولوگ اور کوششش کی اور لوگوں کے تواہ سے مراتب زیادہ ہے بس جولوگ اس زمانہ میں کہ وقت غربت اسلام سے ترویج علم اور تا تیدین میں کوشش کی وہ زیادہ قدرت اور ترویز وی کے کہ وہ بہ نسبت ان کے زیادہ قدرت اور ترویز وی ترقی کئی اور ترویز وی ترقی کئی طلب میں مصروف ہے اور علم دین کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کا طلب میں مصروف ہے اور علم دین کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کا سے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کا کم کوئی پڑھتا ہے دیڑھا کی دوری کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کم کا دوریکھ کے دو تا ہوں کا کم کوئی پڑھتا ہے دیڑھا کا دوری کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کا کم کا دوری کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہے دیڑھا کے دوری کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہو تا ہوں کا کم کوئی پڑھتا ہو دیکوئی پڑھتا ہو تا ہو دوری کم ہوتا جاتا ہے دیکوئی پڑھتا ہو تا ہو دوری کم ہوتا ہو تا ہو دوری کم پروتا ہو تا ہوئی کم پروتا ہو تا ہو دوری کم پروتا ہو تا ہوری کم پروتا ہو تا ہو دوری کم پروتا ہو تا ہو تا ہو دوری کم پروتا ہو تا ہوری کم پروتا ہو تا ہو توری کم پروتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تال

سے دنتوار سے اور یہ فض جہالت ہے ہر حیند کمال اس دولت کا کری کو حاصل نہیں ہوتا یہاں تک سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے ۔۔ قُل کرتب نے فی علماً

مكركونى طالبعلم فحروم بحى نهيس دبهنا نتيجه علوم وينيبه كاكسى حدي

موقوف بهيي حس قدرها صل بوگا فائره بخشے كا بالفرض اكرمطلب كون پہنچیگا وراس طلب میں مرجائے گا۔ فیامت کے دن علما کے گروہ میں المنط كاريه فائده كياكم سع بوماك كالندليث اورغم سبع ولله درمن قال درراه توبميرم كرمير ترارن بينم بارے خلاص يالم ازننگ زندگاني فقيدا بوالليث سمرقيزى فرماتة بي كرج يخض عالم كى مجلس میں جا وے اس کوسات فائدے حاصل ہونے ہیں اگرچہ اس سے استفاده منهرے - القول: جب تک اس مجلس میں رہنا ہے گنا ہوں اورفست وفخورسے بچتاہے۔ دوم الطبدس سماركيا جاتاہے۔ سوم: -طلب علم كالواب با تاسع - چهارم، أس رحمت مين كه جلسته علم برنازل ہوتی سے سترکیب ہوتاہیں۔ بنجیم: حبب کک علمی باتیں سنٹا ہے عبادت میں ہے۔ شیشم، جب کوئی دقیق بات النك اس كى سجوهي منهيس آتى دل اس كالوسط جاتاب اورشكسنددلون میں اکھا جا تا ہے - دهفتم : علم وعلما کی عربت اورجبل وفستی کی ذلت سے واقف ہوجاتا ہے کہتا ہوں میں جو اقاب کہ عالم کی زیارت اور اسكى مجلس ميں حاصر ہونے ميرموعود سبے اس سے علاوہ سبے۔ حانع دھفتم سملنا استاد شفيت كا مانع هشتم فكرمواش اورمراداش سع بقد مرور ہے کہ زائدسے زائد سے اور بہدونوں بدنسست اور مواقع کے قوی ہیں کہ جب استاد شفقت سے مذیر ماوے کا شاکرد کوکیا آو بگا اورجس کورزق

ہے اگر یہی صورت رہی تو چندع صد میں علم کا نشان ان ملکوں میں باقی مذر ہے گا اور حب علم مذر ہے گا دین بھی مذر ہے گا عوام فرائفن و واجبات اورا حکام صوم وصلاۃ کس سے دریا فت کریں گے۔ اور شیطان کے وسوسوں اورائس کے اعراضوں کے جواب کس سے بو چیس گے آخرکار گراہ ہوجا ویں گے اور جو لوگ تقلیداً دین پر تابت رہیں گے تام کے مسلان م جا ویں گے ۔ امام می السنة بغوی سعیدین جیسرے نقل کرتے ہیں کہ ہلاک فاق کی ملامت موس علی ہے۔ امام می السنة بغوی سعیدین جیسرے نقل کرتے ہیں کہ ہلاک فاق کی ملامت موس سے ایون سے۔

عطار خواسانی قولہ تعالی ما فی الکر خی کند قصہ کا مِن اُلگر الکر خی کند قصہ کا مون اُلگر الکہ خی کہ دو اور قدم کا ما مور کے ما ندو قل کے مور مراحب کہ حب علما مربی کے خلق بیلوں اور گدھوں کے ما ندو قل سے مہرہ اور شتر ہے مہاری طرح ہے باک اور بے قید مہوجا و میں گے اُس وقت انتظام عالم درہم برہم ہوجا نے گا اور قتل وغادت اور وبا وطاعون کی کرٹرت ہوگی بس زمین چارطرف سے ویران اور خلق روز بروز کم ہوگی۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجا ئے گی۔

ظاہر ہے کہ مقصود پریاکش عالم سے معرفت وعبادت ہے اورب عالم مند میں گے عبادت ہے اورب عالم مند میں گے عبادت کون کرے گا اور جب عالم ان دولوں سے خالی ہوجاوے گا اور مثانے کے قابل طہر کے گا اور مثانے کے قابل کھر ہے گا اور مثانے کے قابل کھر ہے گا اور میاں سے ظاہر ہوا کہ جس طرح دین کا باقی رہنا ہے علم دشوار ہے اس کے بیکاریس اس دولت کو کھونا دولوں اس طرح بقائے عالم بھی ہے اس کے بیکاریس اس دولت کو کھونا دولوں عالم کی زندگی سے بائحہ دھونا ہے۔

کے مسلمانوں خداکے واسطے خواب عفلت سے بیدار برجاؤ۔ اور علم دین کہ آمادہ سفر آخرت ہے کوروکو دنیا کے جھگڑوں میں سٹبو روزمشغول رہتے ہوکسی وقت توا دھر بھی توجہ کرو۔ ہزاروں روبرآبسائش

فانی کے واسطے صرف کرتے ہو کچھ توران ت جا ودانی کے لئے خرج کروکہ وہاں تہارے کام آوے اور بہاں تم کو ہر طلاسے بچاوے ایک عرصہ کے بعد ندا مت اکٹھا و کے ہر وہارٹ کو شنس کروگئے اس دولت کو نہا و کئے۔ بعض صاحب ایسی باتیں سن کرتین عذر بیش کرتے ہیں ۔

اقل: کہتے ہیں کہ ہم نادار اور قرضدار میں سواگریہ بیان غلط ہے جب توبط اہی غضب ہے با نعرض اگر خلت نے ہی جانا خدا کے نزدیک توجید طے کھم ہیں گئے اور جو ہے ہے تو دنیا کے کاموں میں ہزاروں دو بیہ بے فائد اکھانا اور خدا کے کام میں مآل سوچنا نری ناشکری ہے اگر قرض سے فرتے سامان امارت اور تکلف ریا ست دور کرتے۔

دوم ، کمتے ہیں کہ ہم اپنی توفیق کے موافق دوسرے امر خیرمیں صرف کرتے ہیں سواکر ہو سکے اس میں بھی صرف کریں نہیں تو دونوں کا مو کومیزانِ عقل سے تولیں جس میں زیادہ ٹواب دیکھیں اختیار کریں۔

سوم، کیتے ہیں یہ کام کچوفرض نہیں جس کوخدا توفیق دے کرے
ہم سے تو فرالفن بھی ادا نہیں ہوسکتے سویہ کیا صرور ہے جروزہ نہ
نماز بھی مذیط صعے ۔ فرائض بھی ا دا کریں ا درعلم فرائض کی ترویج میں بھی
مفغول رہیں اگرزیا دہ نہ ہوسکے بقدر زکوۃ ہی کے دیں کہ زکوۃ فدا کا قرض
اوراک پرفرض ہے اگر بہاں نہ دیں گے قیا مت کے دن سخت مصیب

سَنى مُسَلَمَا نُولَ وَبِي وَنِيا كَاكِمُلَا لَازُوالَ دُولت اورَبَبِتُ صَلَّى اللهُ عَلَى النِّيِّ الْأُجِيِّ وَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّهُ مُسَلَّهُ مُّسَلَّهُ \* وَسَلَما عَلَيْحَ كَارُسُولَ اللهِ

بعد نمارج عہجے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف مونہہ کرکے دست لبستہ کھڑے ہوئہہ کرکے دست لبستہ کھڑے ہوئہہ کرکے دست لبستہ کھڑے ہوکر سوار میں جہاں جو ہنہا ہی بڑے یوں ہی عورتیں اپنے یاعہ کے بعد بڑھیں ، کہا ہوتنہا ہی بڑے کھروں میں بڑھیں ۔ اپنے گھروں میں بڑھیں ۔

السكفائد يجضج ومعتبر حديثون سي تابت بي

جوشخص دسول النُّرصلى السُّرعليه وسلم سے نحبّت رکھے گاا نکی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل ہیں رکھے گا ہوان کی شان گھٹانے والوں اُن کے ذکر باک مٹلنے والوں سے دور رہیگا دل سے بیزارہوگا ایسا ہوکوئی مسلمان اسے پڑھے گا اس کے لئے بیٹمارفا کدے ہیں جنہیں سلیمن ککھے جانے ہیں -

ا - اس کے بٹرصنے والے برالنّدعز وجل اپنی تین ہزار رحمتیں اتا رہے گا۔ ۲- اس پر دوہزار مارا بنا سلام بھیجے گا۔

۳- بایخ بزار نیکیاں اس سے نامغ اعمال میں <u>اکھے گا۔</u>

م - اِس کے بائے ہزارگنا ہ معاف فرمائے گا۔

۵-اس کے یا بخ ہزار درجے بلند فرمائے گا۔

٧ - اس كے ما كھے براكھ ديگاكہ بير منافق نہيں -

٤- اس كے ماتھے برتخرىر فرمادے كاكديد دوزخ سے آزاد ہے۔

جولوگ جمع کرتے ہیں سونا اورجا ندی اوراس کو خداکی راہ میں خرخے نہیں خرخے نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے کہ نہیں کرنے کا مہیں کرنے کا میں کو نہاں کے گرم کیا جائے گا سونا چاندی دوزخ کی آگ میں کھرداغی جادیں گی اس سے ان کی پنیانیا

ور علدًا مَا كَنُرُ سَدُكُمُ لَفُسِكُمْ فَكُو فَي فَي الْمَاكُنُدُمْ مَكُونُونَ يعنى كيمران سے كها جاوے گايہ وہ ہے جوتم نے اپنے لئے بوڑ كردكھا مقا اب چكھومزا اس جوڑنے كا-

در پرکبی سمجھ ہوکہ غنی طالب علم کوزکو ہ لینا جا تزہیے اگرطالیم میں کسدب کی فرصت رن رکھٹنا ہو در بختا دسیں لکھاسہے۔

وَبِهِلْذَا التَعلِيس يقوى مانسب للواقعات من ان طالب العلم يجوزلد اخذ الزعوة ولوغنيا اذ افرع نفسه لافادة العلم واستفاد تدبعجزه عن العسب والحاجسة داعنية الى ما لابد منه هكذا ذكرة المصنف

اور جوابل زكوة احتياطاً منهم مدرسه سے كہديں كه بها را روبيد محتاج طلبہ كودياكروبهتر - -هذاً فالله مُ اعْلَمهُ إِالطَّوَابِ قَالَيْسِ الْمُوْجِعُ وَالْمَابِ

أنَّفُهُ العبد المفتقرلي الله العني عديد نقى على البرلوي في ا

۱۳- میزان میں اس کی نیکیوں کا بلہ کھاری ہوگا۔ ۱۲۵- تیامت کے دن پیاس سے محفوظ رہیگا۔ ۱۲۵- حوض کوٹر برحا حزی نصیب ہوگی۔ ۲۲- حراط پرآسانی سے گزرے گا۔ ۲۲- قیرو حشر میں اُس کیلئے نور ہوگا۔ ۲۸- دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نز دیک ہوگا۔ ۲۹- قیامت میں دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مصافی مصافی میں دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مصافی مصافی میں درما میں گے۔

٣- الدُّعزوجل اس سے ایساراض ہوگاکہ بمی ناراض نہ ہوگا۔ اللہ ارزقنا ہ بجا کا حبیلِکَ والے صلے الله تعالیٰ علیہ وعلیہ ہم وہارلے وسلم ابد (امین

بحجع کا حکم بھی حدیث ہیں ہے اوراس کے فوائد ہیں۔

۱۳- زمین سے آسمان تک فرنشتے ان کے گرد جع ہوکر سونے کے قلموں سے

چاندی کے درقوں پراگن کا درو دلکھیں گے۔

۱۳۲-ان سے کہیں گئے ہاں ذکر کروا لٹڈتم پر رحمت کرے زیادہ کرو

اللّہ زیادہ دے۔

۱۳۳-جب یہ مجع درو دسٹروع کرے گا آسمان کے دروازے انکے لئے

کھول دینئے جا بیس گے۔ ۱۳۷۷۔ ان کی دعا قبول ہوگی۔ ۳۵ ہوران عین انھیں نگاہ توق سے دکھیں۔ ۱۳۷۷۔ انڈعزوجل ان کی طرف موجہ رہبے گایہاں تک کہ یہ متفرق بہوجائیں اور باتیں کرنے لگیں۔

مه- رحمت اللي الخفيل وهانب كيك-

۸ - اسے قیا مت کے دن منہ پروں کے ساکھ رکھے گا۔
 ۹ - باپنے ہزار مبار فریشتے اس کا اوراس کے باپ کا نام لے کرحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گئے کہ یادیول اللہ فلاں بن فلاں حضور پر درو دوسلام عرض کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرمر تبہ کے درو د سلام پرفرمائینگے فلاں بن فلاں پر میری طرف سے سلام اوراللہ قالیٰ رحمت اور ایسی برکمتیں ۔

۱۰۔ جتنی دیراس میں مشغول رہے گاالڈ کے معصوم فر<u>شن</u>ے اسس پر درود بھیجے رہیں گئے۔

۱۱- الله تعالیٰ اس کی تین سوحاجتیں بوری فرمائے گا دوسو دسس ما جنیں آخرت کی اور نوسے حاجتیں دنیا کی۔

١٢- اس مے مال میں ترقی دے گا۔

۱۳-ائس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھیگا۔

۱۲- دنتمنون برغلبه دسه گا- ۱۵- دلون مین اس کی فیت رکھیگا

۱۷ - کسی دن خواب میں زیارت اقدس سے مشرف ہوگا۔

١٤ - ايمان برخائمه بوگا - ١٨ - ١١ ماس كا دل متور بهو كا -

19- قبروس مرکے ہولوں سے پنا ہ بیں رہیگا۔

۲۰ قیامت کے دن عرش البی کے ساید میں ہوگاجس دن اس کے ساید میں ہوگا۔ سواکوئی ساید مذہوگا۔

۲۱- دسول الشرصلی الشراتعالیٰ علیہ دسلم کی شفاعت اس سے لئے وا بجب ہوگی ۔

۲۲ - دسول الشّرصلی السُّرتعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے گواہ ہو

## جمعیت اشاعت اهر سنتان کے افراض ومقاصد

- 🕥 تتحفظ عقائدًا بلسنّت وفروع مسلك الملحضرت مولا ناا حرر منا بريلوى رحمهُ النّعليم
  - و تشمنان مسلك حقدا بلسنّت وجاعت ميناياك الادول كى بيخ كني ـ
- ور اموس رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم، مقام صحابه كرام المبيب اور اوليار كرام عليهم الرضوان كالتحفظ -
- میلادالنبی صلی الله تعالی علیه و لم ایام صحاب کرام اوراع اسس بزرگان دین علیهم الرونوان میرسی سلیل میں خصوصی اجتماعات کا انتقاد۔
  - @ ديني لاستبريريون كاقتيام اورانتظام .
  - ﴿ مدارس حفظ قرآن وناظره كاتيام اورانتظام .
- کولکی اصلاح عقائد وانمال کے لئے تربیتی نشستوں اور ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد ۔
  - عوام المستنت میں علمائے اہلستت وجاعت کا متعارف کرانا ۔
    - @ دینی کتب ورسائل اوراسلای لیطر بجرز کی مقت اشاعت -

~~

۱۳۸- سکیندان براگرےگا۔
۱۳۹- اللہ عزوجل عالم بالا میں ان کا ذکرفرمائےگا۔
۱۳۹- اللہ عزوجل عالم بالا میں ان کا ذکرفرمائےگا۔
۱۶۹- سارا مجع بخش دیا جائےگا ان کی برکت ان کے ہم نشین کھی پہنچے گی وہ بھی بد بخت مذر ہے گا۔
کی ذالگے علی فضل اللہ واللہ ذوا لفضل العنظیدہ فقیراحمدرضا قا دری نے اسپنے شنی بھا یُوں کواس مبارک بین فقیر احمد رضا قا دری نے اسپنے شنی بھا یُوں کواس مبارک بین و ما بیہ وغیر ہم سے دور رہیں اوراسے بڑھ کراس گنچکار کے لئے عفود عافرت دین و دنیا و آخرت و حصول مرا دات سند کی دعافر مالیا عافیت دین و دنیا و آخرت و حصول مرا دات سند کی دعافر مالیا اللہ تقالی توقیق دے اور قبول فر مائے۔
اللہ تعالی توقیق دے اور قبول فر مائے۔

فقير إحدى حفى عنه والتحية ازبر لبي ٨ جِهادى الاولى سيستلا تهجريه فدسيه على صاحبها وآله فضل لعسلاة ( آمين )

## اینے گھول میں بیکتا ہیں صرور کھیں ہ

عقائرالمنت سے آگاہی کے لئے یہ ماؤالی

ازعكم الامن مفتي الدرايه خانعيى رممته التأتيالي طيه

ن فازروزه اورد گِرُمسائلِ فَفَيْهِ عَلَّوْ كُرِنَ كِيكَ ﴿ بِهِارِشْرِ بَعِيت

ازمددانشريعية علاما ميطى الاعظى رحمة الأتوالي

نتة بسول ملى النَّا عليه لم الرفضا لل على الله عليه على الله عن سنت

ازاميردعوت اسلاى مولانا فحدالياس قادرى

مكاشفت القلوب ازامسلم غزالي وحمدالأوطيه

املاح باطن مريخ لئے مواتف المجوب

ازحضرت دا ما تنج مجنش ملى بهجوري رحمة الله تعالى علمه

منتی رسول صلی الدُطِیقِیم اور مِندِئه لفت خوان بیار کرنے کے لیے بیار کرنے کا ترکی جدائق کجشش

اعلحفرت إمام احددضاخان مىرث برليرى دحمة الكليس

\*۲۱) زوق نغت

حفرت مولاناصن دصاخان دحشا للرتعانئ مليه

الرآنی تعلیم ماصل کرنے کے لئے 🗽 رحانی قامدہ

ازقارى عبدالدين سشجاع آبادى

جعیت اشاعت هلسنت (وسورکاندی بادارکایی)